## مدير اخبار ''وفاء العرب'' سے گفتگو

از سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْ لِهِ الْكَرِيْمِ

## مدير اخبار ''وفاء العرب ''(دمشق) ہے گفتگو

دمثق کے ایک مشہور ادیب محمود خیرالدین مدیر جریدہ "وفاء العرب" ہندوستان آئے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی ملاقات اور سلسلہ احمدیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے قادیان بھی تشریف لائے اور تین دن ٹھمرے۔ ہندوستان سے واپس جاکر انہوں نے اپنے اخبار "وفاء العرب" مؤرخہ ۲۹۔ ذی الحج ۱۳۳۹ھ میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا ترجمہ الفضل مؤرخہ ۲۰۔ اکو برا ۱۹۳۳ء میں شائع ہؤا۔ مدیر سے حضور کی گفتگو سوال اور جواب کی صورت میں درج ذیل ہے۔

سوال: ہندوستان کی ساسی شورش کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ اور کیا حکومتِ برطانیہ اس تگ و دو کے بعد آپ کے تمام حقوق دے دے گی؟

جواب: یقینا ایسے حقوق جو طرفین کے لئے مناسب ہوں حکومت کو دینے پڑیں گے۔ حکومت کی بیہ زبردست خواہش ہے کہ آپس کی غلط فنمی و عدم اعتمادی کا ازالہ کیا جائے۔ چنانچہ راہنمایانِ ملک کی ایک مجلس اس امر کے لئے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہندوستانی معاملات اور ملکی مفاد کے متعلق بحث و تمحیص اور پھر تصفیہ کریں جس کا نتیجہ یقیناً مفید ہی ہوگا۔

سوال: ہم اکثر ہندو مسلم تنازعات و مناقشات کے متعلق سنتے رہتے ہیں اس باہمی اختلافات کے کیااسباب ہیں؟

جواب: ہندو مسلم معاملہ اس معاملہ سے زیادہ خطرناک ہے جو عہدِ فرعون میں اقباط <sup>ل</sup>ہ اور بنی اسرائیل کے درمیان تھا۔

جب ہم عربی اخبارات میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتے ہیں تو ہمیں جرانی ہوتی ہے۔ دراصل بات سے کہ وہ ہماری مشکلات و مصائب سے واقف نہیں۔ ورنہ وہ یقیناً ہمارے ساتھ ان حالات میں اظہارِ ہمدردی اور تعاون کرتے۔ دیکھئے تو ہندوستان میں ہندوؤں کی اس وقت اکثریت ہے جس کی وجہ سے حکومت کی باگ ڈور ان ہی کے ہاتھ میں ہدوؤں کی مدد سے انہیں بڑے بڑے عمدے ملے جن سے انہوں نے ناجائز فائدہ
اٹھایا۔ انگریزوں کو بھی یہ خوف رہتا ہے کہ کمیں مسلمان طاقت پکڑ کردیگر ممالک کے مسلمانوں
کے ساتھ ایک عام ملی اتحاد پیدا نہ کرلیں جو مغرب کا مقابلہ کرے اس لئے وہ بھی ایسے موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہیں جس سے مسلمانوں کاشیرازہ کمزور ہو تا چلاجائے۔ ہم تو اپنے ہندو بھائیوں سے انقاق کی پوری پوری خواہش رکھتے ہیں لیکن ایک طرف ان کی بے جا طمع اور حرص اور دو سری طرف حکومت کی سیاست دونوں اس اتحاد میں حائل ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ حکومت روز ہندوؤں کی طاقت کو ہمارے خلاف بڑھا رہی ہے اور اس میں ہماری حالت واپی ہی ہے جائے کیا اس وقت اتحاد ممن نہیں ؟

جواب: اُس وقت تک جب تک کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہے بظاہر یہ خیال موہوم نظر آ تا ہے۔ بالفرض اتحاد ہو بھی جائے تو بھی ہندوؤں کی ہمارے لئے جاہ کُن اکثریت انہیں ہی قوت و طاقت کاوارث بنائے گی اور پھر مسلمانوں کی صدائے استحقاق و احتجاج ان کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی کیونکہ ملک کی تمام تجارت 'صنعت و حرفت پر ہندوہی قابض بیں۔ مثلاً ہندوستان کی آبادی ۳۵ کروڑ ہے جس میں ۱/۲ مسلمان ہیں مگر آج مسلمانوں کی اقتصادی حالت ہے ہے کہ ہندوؤں کا مسلمان تا جروں پر جو قرض ہے اس کا سُوداڑھائی کروڑ سالانہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ سُود ایسا ہے کہ اگر مسلمان اپنے سارے کے سارے املاک بھی سالانہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ سُود ایسا ہے کہ اگر مسلمان اپنے سارے کے سارے املاک بھی کر بھی ادا کرنا چاہیں تو بھی ادا نہ کر سکیں۔ اقتصادی حالت بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جو نفرت کی خلیج کو روز بروز بڑھارہی ہے۔ حکومت اس اقتصادی خرابی کے دور کرنے کے لئے کوئی معقول طریق اختیار نہیں کر رہی۔

سوال: حکومت برطانیہ کی مدافعت کے لئے کیاباطنی طور پر ہندومسلم متحد ہیں؟

جواب: بھلا اتفاق کیسے ہو جبکہ حالت میہ ہے کہ اعلانیہ ہمار امقاطعہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بدقتمتی ہے کسی ہندو کی چیز کو ہاتھ لگادے۔ تو اس کے ساتھ نمایت حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی قیمت اداکرے' حکومت کے قوانین بھی السے امور میں ان کے مؤتد ہیں۔

سوال:اگر حالات اس درجہ تک پنچے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کے دفعیہ کے لئے منظم مقابلہ کیوں نہیں فرماتے؟

جواب: ہم نے اپنی جماعت کی تنظیم اس بارے میں بھی مکمل کر لی ہے اور ہر فرد
جماعت احمد میہ کو ہدایت ہے کہ وہ اپنی ضروریات مسلمانوں سے خریدا کرے اور وہ اس پر
عمل پیراہیں۔الیابی کھانے پینے کے معاملہ کے متعلق بھی اصولی ہدایت ان کو میہ دی گئی ہے کہ
ان کے ساتھ جو شخص جیسا بر آؤ کرے دییا ہی وہ بھی کریں اور بھی عین انصاف ہے۔اس وجہ
سے ہندو خصوصاً احمد یوں کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں لیکن ان کی اکثریت ہمارے لئے ہر گز

سوال: ہندوؤں کے نہ ہی اعتقادات کیا ہیں؟

جواب: ہندوؤں کے لاتعداد فرقے ہیں جن میں سے اکثر مجت پرست ہیں۔ بعض گائے کو بھی قابل پرستش تصور کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ہر جاندار چیز کا کھانا حرام اور ممنوع خیال کرتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ سبزی وغیرہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں ہندوبالاتفاق تناسخ پر اعتقادر کھتے ہیں۔

سوال: ہم آپ کے سلسلہ مؤقرہ کے متعلق اکثر سنا کرتے ہیں۔ لیکن متعدد امور کے متعلق ہمیں پچھ علم نہیں۔ کیا آپ مجھے ایسے حقائق سے مطلع فرمائیں گے جو میں اہلِ وطن کو ہدیے پیش کرسکوں۔

جواب: ہاری جماعت شریعتِ حقّہ قرآن اور احادیث نبویہ پر مختی سے عامل ہے اور ان سے سرِمُومنحرف نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ بی حضرت مسیح موعود کے ظہور پر دلاکلِ قاطعہ ہیں۔ آپ ہمارے سامنے ظاہر ہوئے اور حقیق دین اسلام کی اشاعت فرمائی۔ اکشہ مُدُولِللهِ کہ اکثر بلاد عربیہ وغربیہ میں سے عقلند لوگ وعلاء ہمارے مبلغین کے ذریعہ اس سلسلہ حقہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور ہمارا مقصد ہی ہے کہ اعدائے اسلام کے شرائگیز پرو بیگنڈاکی مدافعت کریں۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مُلے ہوئے ہیں اور تمام جمان کو دینِ واحد پر جمع کریں۔ ہمارا اور تمام ملّتِ اسلامیہ کا فرض ہے کہ تمام مخالفینِ اسلام کا مقابلہ کریں۔

جواب: صحیح اعدادو شار تو میں بتا نہیں سکتالیکن یہ کمہ سکتا ہوں کہ قریباً سات لاکھ سے زیاوہ ہے اور اس وقت بھی تیز رفتاری کیساتھ ترقی پذیر ہے۔ اور اکثر افراد جماعت احمد یہ اپنی زندگیاں تبلیغ و تبشیر کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ ہمیں خدا کے فضل سے امید ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ بلادِ عربیہ وغیرہ میں جماعت احمد یہ کی کثیر تعداد پیداکر سکیں۔

سوال: آپ کا بلادِ شام کے دیکھنے کابھی کوئی ارادہ ہے؟

جواب: کثرتِ اشغال اور دیگر امور اس میں مانع ہیں۔ اگر چہ شامیوں کے حسن اخلاق کا مجھ پر گمرا اثر ہے۔

(الفضل ۲۰- اكتوبرا ۱۹۳۱ء صفحه ۲-۷)

له اقباط: القبط-مصرمین عیسائیون کاایک فرقه-